ومن يكون يطعن في معاوية

فذالك من كلاب الهاوية



ک بارے ٹی کے کے چنر سوال ت کر جو بات از

ٷٵۻٷۻٳڂٷ ڰٳڝڟڰٛ <u>ڰڛڂڟڰ</u>

SONG SERENTER STREET

ٷٷٳڎڞؿڿڴڴٟٳٷ؈ ٲڟڡٵڸڟۑٵؠڋڕڎٷڰ

تغدیه وتدوین حافظاظهٔ عباکثی سیالوی

ناش الشَّمس يبلي كيشنزجهنگ

0345-7867732,0300-6041009 alshams7867@yahoo.com

علماء المسنت كى كتب Pdf فائل مين حاصل 2 2 1 "فقه خفی PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FiqaHanfiBooks عقائد پر مشمل ہوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنت كى ناياب كتب كوگل سے اس لنك سے فری ڈاؤن لوڈ کویں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا۔ کھ عرفان مطاری الدوريب حسن عطاري

فذالك من كلاب الهاوية

ومن يكون يطعن في معاوية



كے بارے بيل كيے گئے چندسوالات كے جوابات

ELECTED COULD WHENERS OF THE STATES

्यक्तिकीरिक्तिकालका व्यक्तिक्षिक्रकान्त्रका

تنديج وتدوين حافظاظهرعباستمس سيالوي

الشمس ببلی کیشنزجهنگ

0345-7867732,0300-6041009 alshams7867@yahoo.com The True Teachings Of Ouran & Sunnah

## بسم الله الرحمن الرحيم

المحمدالله الذي هدانالها ذاوماك النهتدي لولاان هداناالله لقدجاء ترسل ربنابالحق والحمداله الذي ارسل رسوله بالهدي وديس الحق ليظهره على الدين كله و لوكره المشركون. تبارك الّذي نزّل الفوقان على عبده ليكون للعلمين نذيراً. هوالذي ارسل نبينا مُنْطِيُّهُ رحمة للغلمين فادخل تحت رحمته الانبياء والمرسلين والملاتكة المقربين فبصلى اللهتعالي وسلم وبارك عليه وعلى آله واصحابه وكل منتسب اليه دائماً ابدأكما يحب ربناو يرضى وهو الولى الاعلى وقال في شان المهاجرين والانتصاروالذين اتبعوهم باحسان رضي اللهعنهم ورضوعنه وقال في مقام آخرفى علوشانهم واللين امنواب اللهورسله اولثك هم الصديقون والشهداء عندربهم لهم اجرهم ونورهم والندين كفروا وكذبوا سأيتنااولنك اصحاب الجحيم وقال في حال المنافقين والرفضة والمبتدعةانااطعناسادتنا وكبراء نافاضلوناالسبيلا ربناآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنأ كبيرا الابعد

آپکا گرای نامه رمضان المبارک شریف کے اوائل میں موصول ہوا۔ اپنی علالت و ب فرصتی کی وجہ سے جواب دینے میں تاخیر رہی والدصاحب کے مزار شریف کا کام بھی شروع تھا حفاظ کی منزلیں بھی سنی تھیں بخار نے بھی اپنانا غہنہ کیا اس وجہ سے در ہوگی پھر آپکے کیے بعد دیگرے دو مکتوب آئے میں نے یہ سمجھا کہ سابقہ مکتوب کا جواب چاہتے ہیں بغیر پڑ مھے اکمور کھ دیا اب تیسر اخط جب آیا ہے جس میں ایک مولوی صاحب

## جمله حقوق بن ناشر محفوظ بين

نام تاب : حضرت سيّدنا امير معاويه الله

ك إد يس ك ك يدروالات كجوابات

مصنف : شخ الحديث معزت على معرعبد الرشيد رضوى رحمة الله عليه

خصوصى تعاون : قارى محمد الورخان سالوى

پروف ریدنگ : مولانا حفیظ الرحلی باوری

كپوزىگ : اظهرعباس شى سيالوى

ال الاعت : رجب الرجب 1433ه، بول 2012ء

تعداد : 1100

ناش : الفنس بلي يشنز جملك

قيت : -/ 30/وي

## ملغ کے بے

جامع رضوبیا حسن القرآن و پیزشلیم جهلم 633881-0544 دار العلوم منظرا سلام تحفیظ القرآن 15 میل تخصیل وضلع جمنگ 7638160-0300 القمر لا تبریری نکه کلال پنڈی گھیب ضلع انگ 6041009-0340 ڈاکٹر ساجدعلی رضوی اڈار اجد آبار تخصیل وضلع جمنگ 7607194-0345 الشمس لا تبریری موضع بھوچ انخصیل وضلع جمنگ 7867732 والزمهم كلمة التقوى وكانو ااحق بها واهلها ﴿ پاره٢٦، الفتح٢٦)
"اور پر بيزگارى كاكلمه ان پر لازم فرمايا اور وه اسكے زياده سر اوار اور اس كے اہل منے الله عند الله الله عند الله الله عند الله الله عند الل

ممتنی لوگ امتحان کیکر جن لوگوں کو پاس کر دیتے ہیں اور ان کونمبر دے دیتے ہیں اس بین فلطی کا اختال بھی ہوسکتا ہے مگر اللہ تعالی کی علیہ بذات الصدور ہے کہ فلطی ممکن ہوادنی خیال فلطی کا بھی کفر تک پہنچا دیتا ہے، اللہ تعالی کی ارشاد فرما تا ہے؛ و کان اللہ بکل شیء علیما ﴿ پار ۲۱ الفَّ ۲۲ ﴾

"اورالله على به كه جانتا بيك وكنز الايمان)

یعنی اللہ تعالی ﷺ نے اپنے قدیم اور ازلی علم کے بعد ان کو جائج پر کھ کر اس چیز کا حق وار بنادیا اور ثابت کردیا کہ حضور علیہ کی درسگاہ اور تربیت گاہ میں واضلہ کی اہلیت اور قابلیت رکھتے ہیں اور بہی لوگ اس شرف کے ق وار ہیں جسکواللہ تعالی ﷺ کا یہ فیصلہ پہند ضابات کا تیجہ کیا ہوگا؟ اور اس کا ٹھکا نہ کہاں ہوگا؟ بلکہ تمام مسلمانوں کو تھم دیا، فرمایا؟

فان المنوا بمثل ما منتم به فقداهتدوا ﴿ پاره ۱۰ البقره ۱۳۷) ﴿ " بَهْرا كُروه بِحَى يَا يَكُ ــُ \* كَنز الايمان ﴾ توجوان كونه مائے اس كے بارے بيس فرمايا ؛

وان تولو افانما هم فی شقاق ﴿ پارها،البقره ١٣٧٤) "اوراگرمنه پھیرین توه هزی ضدیس ہیں۔" ﴿ كنزالايمان ﴾ نهائی ونیا ہے نه آخرت اور نه بی ان كے ائمال ظاہری وباطنی ہے كوئی تعلق بلكه وه تمام ممال هباء منثورا ہوجا كينگے اور بيصرف صحابة تك محدود ندر كھا بلكه سوره تو به بیس فرمایا!

کی تقریر اور حضرت امیر معاوید کی شان میں سب وشتم اوران کے والدین کے کفر

الصح ہوئے کو جب پڑھا تو طبیعت کی خرابی کے باوجود سباب امیر معاوید کی کھیے کے متعلق

آمدہ سوالات کے جوابات لکھ دیتا ہوں کہ ایسے شقی القلب تخیف العقل کا جواب دینا باتی

مشاغل کو چھوڑ کر لا بدی اور ضروری ہے ثابت کیا جائے گا کہ اس بیہودہ شخص نے قرآن

مجید فرقان جمید اور حدیث پاک اور اجماع امت کی مخالفت کی ہے نیز سامعین کے

مجید فرقان جمید اور حدیث پاک اور اجماع امت کی مخالفت کی ہے نیز سامعین کے

اعتقادات کو بر بادکر نے کیلئے ڈیڑھ دوگھ نے بیان کیا ہے اسکا جواب دینالازم ہے۔

اذا كان الغراب ذليل قوم سيهديهم طريق الهالكين جن قوم كارا بنما كوابوده قوم كى مردارول كى طرف بى ربنما كى كريگار

سوال 1: حضرت امیر معاویه ﷺ کوامین اسرار نبوت کاتب الوی ،خال المؤمنین اور رضی الله عنه کہنا جائز ہے یا نہ؟

الجواب: جائز ہے۔ عام قاعدہ ہے کہ کوئی اعلیٰ درجہ کی یو نیورٹی یا کا کج ہوتو اس میں داخلہ
کیلئے ٹمیٹ لیا جاتا ہے جبکہ عام کا لجول میں داخلہ کیلئے صرف بیدد کھے لیا جاتا ہے کہ پہلے
درجہ کا امتحان پاس کرلیا ہے تھے الرسول الشقائی کے درسگاہ کوئی عام درسگاہ نہتی بلکہ دنیا
مجر میں لا ٹانی تربیت گاہ تھی اس میں داخلہ کیلئے بھی رب العالمین شکھ نے ایک ٹمیٹ
رکھا ہوا ہے جہ کا اظہاران الفاظ میں فرمایا ہے ؟

ا ولتك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وا جرعظيم ﴿ ياره٢٩ ما مُحِرات ٣﴾
"وه بيس جن كا دل الله على في يربيز كارى كيلي پركه ليا ہے ان كيلي بخشش اور برا اثواب ہے ۔ "﴿ كنز الايمان﴾
اورسوره فتح بيس فرمايا ؛

سيسادا في الجاهلية وصرت مسلكا في الاسلام وانا صهر رسول الله عَلَيْنِيْهُ وخال المؤمنين وكاتب الوحي ﴿ احتجاج طِرى صفي ٩٢٠ ﴾

"ابوعبیده گفت نیبان کیا که حضرت امیر معاوید کی نیبی المؤمنین حضرت علی کوخط
که میں بہت فضائل کا مالک ہول میرے والد زمانہ جاہلیت میں سروار تقے اور میں اسلام
میں سروار ہول اور میں زوجہ رسول اللہ کا بھائی اور خال المؤمنین اور کا تب الوحی ہوں۔"
احتجاج طبر دسی کے حاشیہ پر اس کا محقی لکھتا ہے ؟

يقولون ان معاوية خال المؤمنين لان صفية زوجة الرسول بنت ابى سفيان وهى ام المؤمنين المؤمنين المؤمنين فحيننذ يكون معاوية خال المؤمنين (حاشيرا حجّاج طرى)

'' ایعنی امیر معاوید کی خال المؤمنین اس لئے کہتے ہیں کہ صفیہ بنت ابی سفیان زوجہ مرسول میں معاوید کی ما کیں میں البند اامیر معاوید کے خال المؤمنین کہتے ہیں۔'' المؤمنین کہتے ہیں۔''

وث:

شیعی محقی کواتنا معلوم نہیں کہ ابوسفیان کی بیٹی کا نام ام حبیبہ ہے یاصفیہ، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں اس لئے کہ جس گھر کے ساتھ کسی کے روابط اور تعلقات نہ ہوں اس گھر کے افراد سے واقفیت نہیں ہو سکتی روافض کو چونکہ اہلیت رسول تا ہے کہ کی تعلق وواسط نہیں پھر واقفیت کیسے ہوگی ? کچھ بھی ہوئی سنائی باتوں سے یہ تو لکھ دیا کہ وہ خال المؤمنین ہیں جسے کسی شاعر نے کہا؟

۔ گودشنی سے کرتے ہیں کرتے تویاد ہیں میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں

تواس آیت کریمہ ہے تا بت ہوگیا کہ آپ کورضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ ﷺ کورضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے۔

خال المؤمنين:

حضرت امیر معاوید ﷺ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی الله عنها حضورا کرم الله کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ نبی کریم الله کی ساتھ از دواجی رشتہ امت کے تمام افراد کے ساتھ ایک رشتہ قائم کردیتا ہے چنانچارشاد باری تعالی ﷺ ہے؟

النّبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم ﴿ پاره ۲۱ ،الاحزاب ٢ ﴾ '' يه نبي مسلمانوں كا ان كى جان سے زيادہ مالك ہے اور اس كى بيبيال ان كى مائيں بيں۔'' ﴿ كَنز الايمان ﴾

جب ان کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہوئیں تو ان کے بھائی تمام امت کے خال ہوئے رشتہ کے شرف کے ساتھ انکا مومن ہونا بھی شرط ہے جوائیان کی دولت سے محروم ہواس کیلئے حضو قابیعی کی بیویاں مائیں نہیں اور ندا نکا بھائی خال ہے۔

حضرت امیر معاوید رہا کا خال المؤمنین ہونا اور کا تب الوقی ہونا تو شیعہ حضرات نے بھی اسلیم کیا ہے انگی کتاب احتجاج طبوسی مصری ص92 پر ہے کدابوعبیدہ ﷺ نے روایت کیا؟

قال كتب معاوية الى امير المؤمنين على عليه السلام ان لي فضائل كثيرة كان ابي

انوارنعمائيرىد شقت الله الجزائرى كص 247 يرب؛

وكذالك جعل معاوية من الكتاب قبل موته بستة اشهر بمثل هذه المصلحة وايضا عثمان واضرابه ماكانو ا يحضرون الا في المسجد مع جماعة اثناس فمايكتبون الا مانزل به جبرئيل بين الملاء (انوارِنعمائي شفي ٢٣٧)

ای طرح امیر معاویہ کو نبی کریم الفیلی نے اپنی وفات سے چھاہ پہلے اس مصلحت کی بناء پر کا سب و حق مقرر فرمائے جو بناء پر کا سب و حق مقرر فرمائے جو محد نبوی میں حاضر ہو کروہی قرآن لکھتے تھے جوظا ہر باہر نازل ہوتا تھا۔

محدث تعت الله الجزائري كويهال دوبالول كااعتراف ب-

1: بدكر حضورا كرم الله في في حضرت امير معاويد الله كوكاتب وحي مقرر فر مايا-

2: یه که حضرت المیر معاویه کی دیانت وامانت میں کوئی شبه نبیں وہ وہی قرآن لکھتے تھے جواللہ تعالی ﷺ کی طرف سے نازل ہوتا تھا۔

تنقیح المقال فی علم الرجال المعروف مامقانی 222 پر روف بی کاظ سے باب میم میں لکھتا ہے: (پر کتاب شیعہ کے زدیک اساءرجال میں لا ٹائی ہے) فہو معاویة بن ابسی سفیان اسمه صخر بن حرب بن امیه بن عبد الشمس بن

فهو معاوية بن ابسى سفيان اسمه صخر بن حرب بن اميه بن عبد الشمس بن عبد مناف يكنى ابا عبدالرحمٰن القرشى الاموى كاتب رسول الله عَلَيْتُ ولى المخلافة حين سلم الامر اليه حسن بن على عليهما السلام وصالحه وذالك في شهر ربيع الآخر او جمادى الاولى سنة احدى وازبعين ومات يوم الخميس شمان بقين من رجب سنة ستين وهو ابن ثمان وسبعين سنة "تقيح المقال في علم الرجال في المقال في علم الرجال في المناف وسبعين سنة "تقيم المقال في علم الرجال في الرج

كاتب الوحى:

قرآن مجید چونکدالهامی کتاب ہےا سکے تعارف کیلئے بھی آسانی کتاب درکار ہے آسانی کتاب کی اشاعت کا انتصار آسانی حفاظت اور بقاء پر ہے اس واسطے رب تعالی ﷺ نے قرآن مجید میں فرمایا؛

انًا نحن نزَّلنا الذِّكر وانَّا له لحافظون ﴿ پَاره ١٢٠ الْحِرْ٩﴾

''بیشک ہم نے اتارا ہے بیقر آن اور بیشک ہم خوداس کے نگہبان ہیں۔''﴿ کنز الایسمان﴾ اب جس پر نازل ہوئی اسکا مین ہونا اور لانے والے کا امین ہونا بھی ضروری ہے لائے والے کوروح الامین کا لقب عطافر مایا اور جس پر نازل ہوئی اسکے حافظے اور یا داشت کی صانت بھی اللہ تعالیٰ ﷺ نے خوددی نے مرایا ؛

سنقرئك فلاتنسى ﴿ پاره ٣٠٠ الاعلى٢)

''اب بم جمہیں پڑھا کیں گے کہ تم نہ بھولو گے۔' ﴿ کنز الایمان ﴾ انسانوں تک پہنچانے ولا امین ہو۔ پہنچانے کے دو ذریعے ہیں وقتی اوردائی، وقتی ہے کہ حضور علاقیہ نے اپنی زبان مبارک سے تلاوت کر کے جیسی نازل ہوئی تھی سنادی ہے صورت الفیہ کی ذات تک تھا خود کیا صحابہ کبار کو بھی تھم دیا۔ دائی ہیہ ہے کہ اس کتاب کی کتابت کا انتظام فر مایا کتابت کا فریضہ ہیہ ہے کہ حضوطی ہے ایسے خص کو کتابت کیلئے مقرر فرما کمیں جوامین ہو۔ حضرت الوعبيد و بھی کی روایت نقل کی جا بھی ہے کہ امیر معاویہ و کا تب الوی تھے۔ معانی الا خبار شیخ صدوق قمی ص 346 طبع جدید مطبع حیدری تہران اس میں الا خبار شیخ صدوق قمی ص 346 طبع جدید مطبع حیدری تہران اس میں ایک پوراباب ہے جس کاعنوان ہے' استعمانة النہ بی مقانیۃ ہے معاویۃ فی کتابۃ الوحی' بیعنی نبی تابیۃ کی کہ درحاصل کرنا۔ الوحی' بیعنی نبی تابیۃ کی کہ درحاصل کرنا۔

انسالمشركون نجس فلايقربو االمسجد الحرام بعدعا مهم هذا ﴿ پَاره ١٠ مرداتو بِهِ ١٠٠٠)

"مشرک نرے ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مجدحرام کے پاس نہ آئے پائیں۔" (کنزالایمان)

بیآیة کریم و و هیس نازل ہوئی نجاست کی دوسمیں ہیں ظاہری اور باطنی ،ظاہری نجاست پانی کیساتھ دھونے سے بھی دور پائی کیساتھ دھونے سے بھی دور ہوجاتی ہے گرنجاست باطنی پانی کے ساتھ دھونے سے بھی دور منہیں ہوتی تو ان کے ساتھ دھونے سے بھی شار سکتی تھی تو ان کو کا سب وہی کیوں مقرر کیا گیا؟ اللہ تعالی کے ساتھ دھونے سے بھی شار سکتی تھی تو ان کو کا سب وہی کیوں مقرر کیا گیا؟ اللہ تعالی کے ساتھ دھونے سے بھی شار سکتی تھی تو ان کو کا سب وہی کیوں مقرر کیا گیا؟ اللہ تعالی کے ساتھ دھونے سے بھی شار سکتی تھی تو ان اوصاف کا مالک کیوں بنایا۔ و احسر تاہ

کاش کہ مبلغ صاحب اللہ تعالی ﷺ کی وحدانیت اور رسول الله علیہ کی نبوت پرعقیدہ رکھتے تو حضرت امیر معاویہ ﷺ کے بارے میں انتہائی بے بودہ باتیں کرے اپنا اور سامعین کا ایمان خراب نہ کرتے۔

کیاا لیے شخص کی تقریر سننا، اسکی مجلس میں آنا اور خاموش بیٹھے رہنا اور دعوت دیکر اسکی خدمت اور نوازشیں کرنا اور تعظیم کے ساتھ روانہ کرنا جائز: ہوگا؟ ...

كياوه قابل تعظيم وتكريم بي حاشاو كلا

سوال 2: حضرت ایر معاویہ کھندندگی کے آخری دم تک شرف صحابیت پر فائز رہے یا جناب مولی علی کھیں۔ جنگ کرنے کے بعداس شرف سے محردم ہوگئے؟ سوال 3: جنگ جمل وصفین میں جن لوگوں نے جناب مولی علی کھی کے خلاف حصہ لیاوہ مسمل لقب کے مستحق ہیں؟ "كىرىدمعاوىيدىن الىسفيان بين أن كانام صحر بن حرب بن امي عبر تشس بن عبد مناف ب كئيت ابوعبد الرحمن قرشي اموى كاتب رسول التُقليطة بين جن سامام حسن في كرلي اورخلافة النكے حوالے كى توبيوالى خلافت بنے بيسلى رئيج الآخريا جمادى الاولى 41 ھايس بونی اور حفزت امیر معاوید کی وفات 22رجب <u>60 میں ہم 78 برس ہوئی۔</u>" یعنی شیعہ فن رجال کے ماہر علامہ مامقانی نے بیشلیم کیا کہ حضور اکرم اللے نے امیر معاوید ﷺ کو کائب الوحی مقرر فرمایا۔ محدث نعت الله الجزائری کی تحریرے پہلے لکھا جاچکا ہے کہ حضور قابلی فی اپنی و فات سے چھ ماہ قبل مصلحت کے طور پران کو کا پ وہی مقررفر مایا اورظا ہر ہے کہ بیا نتخاب حضورا کرم اللہ نے کی م خداوندی کیا تھا خداورسول كاس انتخاب سے ناراض موكراس حقيقت كوننخ كرنے كيلئے بہت كوششيں لوگوں نے كى بيرج مين فيصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب مين موجود ہے گراصل حقیقت مذکورہ حیار کتابوں سے ثابت ہوگئ کہ حضور علیقے نے حضرت امیر معاویہ ﷺ کو کا تب وتی بام خداوندی مقرر فر مایا تھااور حضرت عمر فاروق ﷺ نے انکومصر کا عامل ( گورز ) بنایا تھا۔ کیا غیرموس بھی کا تب الوجی مقرر ہوسکتا ہے؟ حضرت امیر معادیہ ﷺ کا کا تب الوحی ہونا ایک تاریخی حقیقت ہے پھر بھی اگر ہٹ دھری کر کے بیہ کہا جائے کہ مانا کدامیر معاویہ کے حضور اگر میں ہے کے صبر تھے تمام امت کے ماموں تھے کاتپ وی تنظیمگران تمام اوصاف کے ہوتے ہوئے وہمومن نہ تنے (معاذ اللہ)۔ پھراس پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اتن بری ذمہ داری کسی غیرمومن کو بھی سونی جاسکتی ہے؟ قرآن پاک سے رہنمائی ملتی ہے۔ رب تعالى ﷺ فرما تا ہے؛

ماہر ہیں اختلاف صرف دم عثمان میں ہے اور ہم اس سے بری ہیں اور یہی تنازعہ کی وجہ ہے۔ اس عبارت سے چندو جوہ ثابت ہوگئے۔ 1۔ اختلاف صرف قتل عثمان ﷺ میں ہے۔

2 حضرت علی ﷺ، کی چھی سے بنیادی طور پر بیہ بات ثابت ہوئی کدامیر معاویہ ﷺ ندتو خلافت کے مدعی تنے ندانہوں نے حکومت چھینئے کیلئے یہ جنگ ازی بلکداسکی وجہ حضرت مثان ﷺ کے قصاص کامطالبہ تضاور یہ مطالبہ ہر متعلقہ انسان کا قانونی حق ہے۔ منسانی ندایک اور امور بھی واضح طور پر سامنے آگئے۔

1 حضرت علی بیش نے اس امر کا اعلان کیا کہ امیر معاویہ بیش کے ایمان اور جارے ایمان
میں کوئی فرق نہیں اگر کسی کو حضرت علی بیش ہے واقعی تعباق ہے تو اے حضرت کی ہیہ بات
مانے میں پس و پیش نہیں کرنا چاہیئے اور اگر ای پر اصرار ہو کہ امیر معاویہ بیش ایمان سے
محروم ہیں (معاذ اللہ) تو حضرت علی بیش کے بیان کے مطابق وہ در اصل حضرت
علی بیش کے ایمان کی فئی کر رہا ہے کیونکہ ان کا اعلان ہے کہ ایمان میں ہم برابر ہیں لہذا اگر
معاذ اللہ امیر معاویہ بیش ایمان سے خالی ہیں تو حضرت علی بیشہ بھی ان کے برابر
ہوئے۔ (ثم معاذ اللہ)

2 گشتی مراسلہ بھیجنے کا محرک کیا ہے؟ اسکی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کی فوج نے امیر معاویہ کی دورائل شام کو برا بھلا کہنا شروع کیا حضرت علی کے نے انہیں اس بیبودگی سے رو کئے کیلیے حقیقت بتادی ۔ اس سے ظاہر بوا کہ یہ جوامیر معاویہ کے بہتان ہے کہ منبر پر حضرت مولی علی کے وبرا بھلا کہا جاتا تھا یہ دراصل اپنے اس گھنا و نے تعلی پر دہ والنے کی کوشش ہے کہ برا بھلا کہنے کی ابتداء شیعانِ علی کی طرف سے بوئی اوراس

الجواب: اجمالاً اس کا جواب ہماری سابقہ تحریر سے ٹابت ہو گیاتفصیلی جواب جنگ صفین کے بیان میں آ جائیگا۔

یہودی سازش کے تحت بینکٹروں سال مسلسل پروپیگنڈا ہے امیر معاویہ ہے تحاس اور منا قب پر دبیز پردے ڈالنے کی کوشش کی جارہی ہے مگر جاہلوں نے اسی پراکتفائییں کیا بلکہ الزام مراشیوں کا تھوک کا کاروبار بھی شروع کر دیا امیر معاویہ ہے پر جوالزام باندھے گئے ان میں واضح بہتان ہے کہ انہوں نے ظیفہ راشد کے خلاف جنگ کیوں کی اس خمن میں سب سے پہلے ہم بید کیھتے ہیں کہ جنگ کی وجداور بنیا وکیاتھی؟

نھے البلاغة مع شوح ابن میشم طبوانی جلد پنجم ص194 پر دھزت مولی علی ﷺ کی ایک چھی ہے جوتمام شہروں میں بھیجی گئی۔

سلسله مين اب وه نومغذور مين به

'' حضرت امیر معاویہ کے فرمایا کہ حضرت علی کے میری جنگ اس بناء پرنہیں ہوئی کہ میں ان سے افضل ہوں بلکہ اس لئے ہوئی کہ وہ حضرت عثمان کے قاتل میرے حوالے کریں۔''

دونوں عبارتیں نیج البلاغة کی شروح کی ہیں حضرت علی کے فرمارہ ہیں کہ میں امیر معاوید کی ہیں کہ میں امیر معاوید کی اس کے ہیں کہ میں حضرت علی کے افضل نہیں ہوں دونوں نے جنگ کی وجہ قصاصِ عثمان کوقر اردیا ہے مقصد بیہ ہوا کہ یہ کفر و اسلام کی جنگ نہ تھی بات توصاف ہے گر یارلوگ کہتے ہیں کہ نیج البلاغة میں حضرت علی کھی کے خطبہ 16 سے خابت ہوتا ہے کہ حضرت علی کھی نے صرف ایکے ظاہری اسلام کی بات کی تھی باطن میں تو وہ مسلمان نہیں تھے۔خطبہ 16 کی عبارت یہ ہو؛ اسلام کی بات کی تھی باطن میں تو وہ مسلمان نہیں تھے۔خطبہ 16 کی عبارت یہ ہو؛ قال مااسلموا ولکن استسلمو اواسروا الکھر فلما و جدوا اعوانا علیه اظھروا۔ یعنی حضرت علی نے فر مایا وہ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ظاہری طور پر اسلام کو مان لیا اور ان لیعنی حضرت علی ہی کہ نے اسلام کو مان لیا اور ان کے باطن میں کفر پوشیدہ ہے جب انہوں نے کفر میں مددگار یائے تو کفر کو ظاہر کر دیا۔ کے باطن میں کفر پوشیدہ ہے جب انہوں نے کفر میں مددگار یائے تو کفر کو ظاہر کر دیا۔ نہی انہوں نے کا میں بہلی کے اسلے جواب میں بہلی بات تو بیہ کہ یہ تکف خواہ گؤاہ کیا گیا ہے آسان بات بھی کہ کہ دیے کہ حضرت نے بات تو بیہ کہ دیے تکاف خواہ گؤاہ کیا گیا ہے آسان بات بھی کہ کہ دیے کہ حضرت نے بات تو بیہ کہ یہ تکلف خواہ گؤاہ کیا گیا ہے آسان بات بھی کہ کہ دیے کہ حضرت نے بات تو بیہ کہ دیے تکاف خواہ کؤاہ کیا گیا ہے آسان بات بھی کہ کہ دیے کہ حضرت نے بات تو بیہ کہ دیے تکاف خواہ کواہ کیا گیا ہے آسان بات بھی کہ کہ دیے کہ حضرت نے بات کھیں کو اسلام کو میں کیا کہ دیے کہ حضرت نے بات کی خواہ کو اسلام کیا گیا ہے آسان بات بھی کہ کہ دیے کہ حضرت نے کہ حضرت نے کہ دی تکاف کو اسلام کیا گیا گیا ہے آسان بات بھی کہ کو کھیا کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو اسلام کو کھی کے کہ کو کھی ک

تقیہ کیا تھا۔ دوسری بات میہ ہے کہ نئے البلاغة میں الحاقی کلام کا ہونا تحقیق کو پہنے چکا ہے۔
تیسری بات میہ ہے کہ اگر اسے الحاقی کلام نہ مانا جائے تو بیقول عمار کا ہے جیسے درۃ النجفیہ
ص 347 پر حفزت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضزت عمار چھیکا قول موجود ہے۔
چوتھی بات میہ ہے کہ میہ خطبہ اس وقت کا ہے جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اور گشتی
مراسلہ جنگ کے بعد اور شلح ہونے کے بعد کا ہے لہذا حضرت علی چھیکی میں شہادت پہلے
کی نائے ہے۔ اب ذرا ظاہری اور باطنی ایمان پراصولی بات کی جائے۔

1۔ ہم ظاہری شریعت کے مکاف ہیں حضرت علی ﷺ نے حضرت امیر معاویہ ﷺ کے طاہری اثمان کی شہادت وے دی۔ عقیدہ باطنی چیز ہے جسکی حقیقت معلوم کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ کے بس کی بات نہیں۔

2۔ حضرت علی کے نیے اعلان کیا کہ ہم اور اہل شام ایمان میں برابر ہیں تو دوسری
تو جید کے مطابق مطلب سے ہوگا کہ معاذ اللہ حضرت علی کے فرماتے ہیں جیسے میں ظاہر
مسلمان ہوں ویسے امیر معاویہ کے بھی ظاہر میں مسلمان ہیں جیسے باطن میں وہ ہیں
ویسے ہی میں ہوں (معاذ اللہ)۔

3۔ پھر جوآپ نے فرمایار بنا و احد۔۔۔اس کا مطلب بیہوا کہ حضرت علی کے نے فرمایا جیسے ظاہر میں میرا رب ایک ہے اور رسول بھی اور دعوت اسلام بھی ایک ہے باطن کا حال دوسری شق جیسا ہوا (معاذ اللہ)۔

4- نی البلاغة مصری ص 105 پر قد فتح باب الحوب بینکم وبین اهل القبلة ' تبهار باورابل قبلد کے درمیان از ائی کا درواز ، کھل گیا ہے۔ حضرت علی اللہ نے تو بات صاف کردی مگر اہل قبلہ کی اصطلاح کا مفہوم کہیں ہے اہلست و جماعت من کر سمجھ لیس کہ صحابہ کرام کی عزت وعظمت اللہ تعالی ﷺ کی بارگاہ بیس کس قدر ہے۔رب تعالیٰ ﷺ فرما تا ہے ؟

والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكنّ المنافقين لا يعلمون ﴿ بِإِرد ١٣٨ المنافقون ٨ ﴾ ''اورعزت تو الله اور استكه رسول اورمسلما نون بى كيليج ہے تگر منافقول كوخمر نہيں ''﴿ كنوَ الا يبدان﴾

اورسوره هديديس ارشادفر مايا؛

والذين امنوا بالله ورسله اولنك هم الصديقون والشهداء عندربهم لهم اجرهم ونورهم ﴿ يَاره ١٤٠٤ الحديد ١٩ ﴾

''اوروہ جوانشداوراس کے سب رسولوں پرایمان لائیں وہی ہیں کامل سے اوراوروں پر گواہ اپنے رب کے بیمان ان کیلئے ان کا ثو اب اوران کا نور ہے۔' ﴿ کنز الایمان ﴾ اوران کے خالفوں کیلئے فرمایا؛

والذين كفووا و كذبواا بآياتنا اولئك اصحاب المجحيم ﴿ پَاره ٢٤ الحديد ١٩ ) "اورجنهوں نے كفركيااور جارى آيتي جملائي سوه دوزخي بين " ﴿ كنز الايسان ﴾ اہلست و جماعت كن ديك دونوں فريقوں كمقتولين كے باره بين فيصله خودمولى على كرم الله وجدالكريم نے فرماديا؟

"قتلاي وقتلي معاوية في الجنة"

جومیرے گروہ نے آل ہوئے اور امیر معاویہ ﷺ کے گروہ سے مقتولین دونوں جنتی ہیں اور جوزندہ ہیں انکا فیصلہ امام صن ﷺ نے کر دیا اور مصالحت کر کے اپنی خلافت ایکے سپر دکر دی شیعہ کے نزدیک امام کی ہر بات نص ہوتی ہے ۔ تو امام صن ﷺ کا خلافت وْصُونِدْ نَا بِرْ ہے گا۔ کیا اسلامی تاریخ میں یادینی لٹریچر میں اہل قبلہ کی اصطلاح کفار کیلیے بھی استعمال ہوئی ہے؟

اگراییا نہیں اور یقینا نہیں تو امیر معاویہ کوایمان سے خالی ثابت کرنے کے جنون میں حضرت علی کا الفت کیول مول لی جاری ہے؟

پیتر کت حب علی تو ہر گرنمیں کیونکہ اس میں حضرت علی کے کی خالفت طاہر ہے البت بغض معاویہ کے قبیل سے ضرور ہے اور جہال بغض ہود ہاں انصاف کہاں ہوتا ہے محبان علی کی قدر وقیمت خود مولی علی دیسے نے متعین فرمادی۔

نج ابلاغة مرى م179 يرب:

قال لو ددت والله ان معاویة صارفنی بکم صرف الدینار باللودهم فاحد منی عشوة منکم واعطانی رجالا منهم ﴿ فَيُ البلاغة معری صفحه کاشی جدید صفحه ۱۷٪ پینی حضرت علی الله نے فرمایا خداکی قسم میں دوست رکھا ہوں اس بات کو کہ کاش امیر معاویہ رہ میں معاویہ رہ انتخاب کو کہ کاش امیر معاویہ رہ میں ساتھ سودا کر لیتے جیسے کو کی شخص کی العرف کرے کہ سونے کے دینار کے بدلے چاندی کا ایک درہم لے لے پس امیر معاویہ رہ اینا ایک آدی جھے دیار کے بدلے چاندی کا ایک درہم لے لے پس امیر معاویہ رہ اینا ایک آدی جھے دیدے اور میرے دس آدی لے لے اس عبارت سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی دیدے اور میرے دس آدی لے لے اس عبارت سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی فی جہاں تک شیعان علی اور دس کی فیار سے ایک اور دس کی فیار شیع این این این این این کی مقابلہ میں دس گنا زیادہ صاحب ایمان دیفین نبید سے بین مقادی القول اور این شید میں مقاد مرتو 9/10 حصروین تقید میں مقسم ہے جسے اصول کانی میں ہے تسبعہ اعتساد الحدین فی التقیہ نوجے دین تقید میں آیک حصہ اصول کانی میں ہے تسبعہ اعتساد الحدین فی التقیہ نوجے دین تقید میں آیک حصہ مادن رکو ہ بھی ، خواری دغیرہ میں ہوا۔

اس بیعت سے پہلے جب امام حسن فی نے مصالحت کا ارادہ کیا تو شیعوں کو اعتراض ہوا اسکے جواب میں امام حسن کا نے فرمایا ؟

والله أن معاوية خيرلي من هؤ لاء يزعمون انهم لي شيعة ابتغوا قتلي و انتهبوا ثقلى واخلوا مالى والله لئن آخذمن معاوية عهدا احقن به دمى واو من به في اهلي خير من ان يقتلوني فتضيع اهل بيتي واهلي والله لوقاتلت معاويةلاخذوا برقبتي حتىٰ يدفعوني اليه سليما والله ان اسالمه وانا عزيز خير من ان يقتلني وانا اسيد اويمن على فيكون سنة بني هاشم آخر الدهر ولمعاوية لا يزال يمن بها وعقبه على الحي منا والميت ﴿ احتجاج طِرِي عَفِيه ٢٩ مطبوء سعير مشحد مقدسه ﴾ لینی جب امام حسن امیر معادیہ السے ساتھ کر کے زقی ہوکر مدائن میں آئے تو زید بن وہے جھنی نے ان سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول اللط ع میٹے لوگ جران ہیں اس مصالحت ہیں آپ نے کیا حکمت دیکھی تو آپ نے جواب دیااور فرمایا؟ خدا كافتم امير معاويد في محصابي شيعول سي بهترين محص انبول في لكرنا جاباميرا ا ٹافہ چھینا میرامال لیا غدا کی متم اگرامیر معاویہ علیہ سے میں عہد لے لیتا ہوں جس کے طفیل اینے آپ کوئل ہونے ہے بیالوں اور میں اپنے اہل میں مامون ہوجاؤں تواس ے بہتر ہے کہ شیعہ مجھ قل کردیں میرے اہل بیت اور میرے اہل کو تباہ کردیں اور خدا ك فتم اگرامير معاويد الله كرات و مرى كردن بكر كرامير معاويد الله ك حوالہ کر دیتے خدا کی متم اگر میں حضرت امیر معاویہ ﷺ کے ساتھ سکے وآشتی کا معاملہ كرلول جبكة عن وآيرووالا جول تويل بهترريون كاس چيزے كدوه في ايركرك فتل كردے يا مجھ پراحسان كرے اور بيا سكا حسان ميرے پراور بني ہاشم پرد ميكا اور ان

سپر دکر دینا شیعه مذہب کے لحاظ نے میں تعلقی سے ٹابت ہوا۔

موال 4: امير معاويه ولله كى حكومت جو جناب على المرتضى ولله كے بعد قائم ہوئى خلافت جائز بھى يانا جائز؟ جن علماء نے اس حكومت كوخلافت راشدہ كہاانہوں نے حق كہا يا خطاك؟ الجواب: اسكا جواب سوال 3 كے جواب ميں آ چكا ہے شيعوں كواس پر اعتراض نہ كرنا چاہيئے نيز امام حسن اور امام حسين رضى اللہ عنهما دونوں نے حضرت امير معاويد وليكى بيعت كرلى۔

رجال کثی مطبوعہ جمینی ص 72 پر ہے؛

امام حسن اورامام حسین رضی الله عنهما اور قیس بن سعد بن عبادہ جو حضرات حسنین کے ساتھ تھ شام بیل پنچے تو حضرت امیر معاویہ ﷺ سے انہوں نے اندرآنے کی اجازت طلب کی تو حضرت امیر معاویہ ﷺ نے اجازت دے دی اور خطباء جمع ہوئے تو حضرت امیر معاویہ ﷺ نے امام حسن کوکہا؟

یاحسن قم فبایع فقام وبایع ثم قال للحسین علیه السلام قم فبایع فقام وبایع شم قال یاقیس قم فبایع فقام وبایع شم قال یاقیس قم فبایع فالنفت الی الحسین علیه السلام ینظر مایامره فقال یا قیس انه امامی یعنی امام حسن علیه السلام ﴿ رَجَالَ مُنْ مَطْبُوعِ بَهِ بَنِي صَحْدًا ﴾ لیعنی امام حسن کوامیر معاویه نے کہااٹھواور بیعت کرودہ اٹھے اور بیعت کی پھرامام حسین کو کہااٹھواور بیعت کرو کہااٹھواور بیعت کرو انہوں نے بھی اٹھ کر بیعت کرلی پھرقیس کو کہااٹھواور بیعت کرو انہوں امام حسین نے انہوں امام حسین کی طرف النفات کی اور جواب کے ان سے منتظر تھے امام حسین نے فرمایا اسے قیس بھینا امام حسن میرے امام جی مطلب بید ہوا کہ جب میرے امام حسن فرمایا اسے تبین کے بیعت کرلی ہے تبین کے بیعت کرلی ہے تبین کے بیعت کرلی ہے تبین کے وراث میں میرے امام جین مطلب بید ہوا کہ جب میرے امام حسن فرمایا اسے تبین کرلی ہے تبین کیوں شبہ پیدا ہوا۔

دوسرى حديث يس فرمايا

اللَّهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب ﴿ اللَّه يَثُ ﴾

اے الله تعالی ﷺ معاویه (ﷺ) کو کتاب اور حساب کاعلم عطا فرما اور اسے عذاب سے یجائے رکھنااورآ پی کھنے کی وعائے مبارک بارگاہ خداو ندتعالی میں بیٹینامنفول وستجاب ہے۔ حافظات جرمى رحمة الله عنداين كتاب تطبير البعال الم 11,10 مطبوعاً عنى بغدادير فرمات بين: وقال المدائني كان زيدبن ثابت يكتب الوحي وكان معاوية يكتب للنبي طيلله فيما بينه وبين العرب اي من وحي وغيره فهو امين رسول لله عليه على وحي ربه وناهيك بهذا المرتبة الرفيعة ﴿ تَطْبِرِ الْجِنَانَ صَغْهِ ١١٠١) لیتن محدث مدائنی نے فرمایا کدزید بن ثابت وی لکھتے تھے اور امیر معاویہ ان بی كريم الله ير نازل مونے والى وى كو بھى لكھتے اور الل عرب كى طرف جو خطوط بھيج 

کے رب کی وحی پرایسے مخص کے مرتبدر فیعہ کے خلاف با تیں کرنے سے بچو۔ فقيل ياابا عبدا لرحمن ايهما افضل معاوية او عمرلعمر بن عبدالعزيز فحقال والله ان الغبار الذي دخل في انف فرس معاوية مع رسول الله عَلَيْكُ افضل من عمر بالف مرة صلى معاوية حلف رسول الله مُلْكُلُهُ فقال رسول الله عَلَيْكُ مسمع الله لمن حمده وقال معاوية ربنا للث الحمد فما بعد هذا الشخص الاعظم اذا كان مثل ابن المبارك يقول في معاوية ذالك وان تراب انف فوسمه فحضلاعن ذاته افضل من عمرين عبدالعزيز الف مرة فای شبهه تبقی لمعاندو ای دخل بمسلت به غبی او جامد

كابميشا صان ربيكاجب تك بم مين كونى زنده ربيكايام جانيكا-

وه شیعه جوامام حسن ﷺ کے لشکر میں مخصوبی میں جو حضرت علی المرتفنی ﷺ کے لشکر میں بھی بلوائيوں ميں ے شامل ہو گئے تھے جنگی تعداد ميں ہزارے زائد تھی جيے كه نائخ التواريخ میں موجود ہے جبکہ حضرت علی الرفضی کا کوامیر معاوید کا نے کہا کہ ہمارا مطالبہ وم عنان ﷺ كا بان كے قائل جارے حوالے كردوتو بم آپ كے ساتھ بيعت بھى كر ليت میں اور آپ کو متفقہ خلیفہ بچھتے ہیں تو میں برارے زائد آ دی کھڑے ہو گئے اور کہا ہم عثان ﷺ کے قاتل ہیں ہم ہے کون تصاص لیتا ہے وہی لوگ امام حسن ﷺ وعو کہ دیکر لشكر ميں شامل ہو گئے ان كاارادہ بھی غلط تھاجسكوا مام حسن ﷺ نے احتجاج كى عبارت ميں

ابتم امام حسن اورامام حسین رضی الله عنهما کی بیعت کا کیا جواب دو گے؟ بیعت لینے والا جب بقول تبهار مسلمان بيس اوروبال جنگ صفين يس قتل جوجاتا توكوكي مسلمان ان كاجنازه فدير هتا اور ندام كوكى مسلمانول كقبرستان مين دفن موف ويتاتو بيعت كرفي والول كاحال ال كنز ديك كيا موكا؟

كيابيمولوى تى كهلانے كاحق دار ہے؟ اليے منافق سے بچو۔

سوال 5 حضرت امير معاويد الله على كفائل ومناقب جواحاديث شريف كى كتابول مين ملت بين قابل قبول بين يا قابل رد؟

الجواب: حضرت امير معاويد الله كاشان يه ب كه حضوت في فرمايا ؛

اللهم اجعله هاديا ومهديا ﴿ الحديث ﴾

ا الله تعالى على معاويه (هم) كوبدايت كريوالا اوربدايت يافته بنار

لیعنی ابوعبدالرحمٰن ہے سوال ہوا (جوعبداللہ بن مبارک ہیں ) کہ امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنهما ہے كون افضل ہے تو ابوعبدالرحمٰن نے فرمایا خداكی تتم جوغبار امير معادید ﷺ کے گھوڑے کی ٹاک میں حضور علیہ کی معیت میں چیٹی تھی وہ خاک بزار ورج عربن عبدالعزيزے بہتر ہے امير معاوير الله في حضور علق كے بيجھے نماز يرحى جب صورت في في مع الله لمن حمده يراحا ايرمعاديد الله في دبناولك المحمد كما يحراس سے بر حرك عظيم محص كون موكا ورجب عبدالله بن مبارك جبيا آوى (جسكى امام بخارى امير المؤمنين في الحديث نے اپني سيح ابخارى ميں تقريبا جارسو روایات لی ہیں) امیر معاویہ ﷺ کے حق میں قرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ کے گھوڑے کی ناک کی مٹی عمر بن عبدالعزیزے ہزار درجہ بہتر ہے تو مخالفت کرنے والول كيلي اب كونساشر باقى ربتا ہے اور اس غي اور مشرك ياس كونى دليل ہے جسك ساتھ وہ تمسک پکڑے نے اور خوعلی الرنظنی 🚓 کا فر مان نیج البلاغة ص 277 طبع جدید ثع شرح فيض الاسلام ميں ہے؟

لقد رايت اصحاب محمد تالبية فما ارى احدامنكم يشبههم لقد كانوا يصبحون شعناوقد باتوا سجداو قياما يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كان بين اعينهم ركب المعزى من طول سجودهم اذا ذكرالله حملت اعينهم حتى تبل جيوبهم ومادو اكمايميد الشجر يوم الربح العاصف حوفا من العقاب ورجاء للغواب ﴿ فَي البَّاعْ صَفَّى ١٤٧١) لعنی حضور الله کے حجاب کو میں نے آتھوں سے دیکھامیر سے شیعوں میں سے میں نے کسی کوان جبیمانہیں دیکھااس لئے کہ وہ دن کو (میدان جنگ میں ) پرا گندہ بال اور غبار

آلودہ چیروں سے ہوتے تھے اور رات مجدہ اور قیام میں بیدار ہوکر گذارتے تھے وہ راحت حاصل کرتے تھے اپنی پیٹانیوں اور رخساروں کے درمیان لیعنی مجدوں میں گویا وہ آگ کے انگاروں پر کھڑے ہوتے تھے آخرت کی یاد کی دجے قیامت کے ذکر سے انگاروں کی مانند جلنے والوں کی طرح مضطرب ہوجائے تنے اور لمے مجدول کی وجہ ے ان کی آتھوں کے درمیان بین پیشا نیوں پر بکر یوں کے مھٹوں کی طرح کو لہے پڑے ہوئے تھے جب اللہ تعالی ﷺ کا ذکر ان کے پاس کیاجا تا توعداب کے ذریے اوراثواب كى اميدول سے الى الكھيں ايسے أسوبرساتيں كدان كريان تر موجاتے اورخودوه ارز جاتے جیسے کردرختوں کے سخت سے سخت آندھی سے ارز جاتے ہیں۔ حصرت على الرتضى المرتضى المن الله كالمناف الله المنافق كدائي كالمنافق كدائي كالمنافق كدائي المنافق المنافق كالمنافق كالم شیعوں کوایسے کلمات بیان فرمارہ ہیں کہ صحابہ کی شان ایسی ہے کہتم ہے کسی کی وہنیں تو منافقول كم تغلق النا كرول مين صحابه كرام ك مخالفول ك تنفي ففرت بوكى .. واحسر قاه آجکل کے نام نہادی نماشیعوں کوخوش کرنے والے جوابن سباکی خباشوں پڑمل کرتے ہیں اور اہل بیت کرام کی تالع داری کی طرف نہیں جاتے ایسے مبلغین کوامام بنانا ان کو دعوت دینااوران کی تکریم کرنا کتنابرا ہوگا؟

سوال 6: بعض علمائے کرام فرماتے ہیں جو خص امیر معاویہ ﷺ پرکسی قتم کاطعن کرے وہ جہم کا کتاہے کیار درست ہے؟

الجواب: احكام شربيت مصنفه اعلى حضرت بريلوي مطبوعه مدينه پباشنگ كرا چي ص 102 یہ ہے۔اللہ ﷺ نے سورہ حدید میں صحابہ کرام کی دوشتمیں فرما کیں ایک وہ کہ آن فتح مکہ مشرف بایمان ہوئے اور راہ خدامیں مال خرج کیا جہاد کیا۔ دوسرے وہ کہ بعد فتح مکہ پھر علامة شهاب الدين خفاجي نيم الرياض شرح شفاء وامام قاضي عياض ميس فرمات بين المساوية ومن يكون يطعن في معاوية فذالك من كلاب الهاوية جوحضرت امير معاوية بين كول سے ايك كتا ہے۔ موجہ نمي كتول سے ايك كتا ہے۔ ميضاً خذا بم القد تعالى على سحابہ كراً مكوايذ البين و يت بلك الله على ورسول الله الله الله على الله

من آذاهم فقد آذني ومن آذاني فقدآذي الله ومن آذاالله فيوشلث الله ان ياخذه ﴿ الحديث﴾

جس نے میرے صحابہ کوایڈ ادی اس نے جھے ایڈ ادی اور جس نے جھے ایڈ ادی اس نے اللہ جھے ایڈ ادی اس نے اللہ جھے کو ایڈ ادی جس نے میرے صحابہ کوایڈ ادی او قریب ہے کہ اللہ اسے گرفتار کرے۔ و العباد بالله تعالی اب اعلیٰ حصرت محدود میں وملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی کی نظر میں شیعہ کا حال مختصر لکھتا ہوں اس پر بھی غور کریں۔

حیات اعلیٰ حصرت کے ص140 پر ایک استفتاء آپ کے پاس آیا ستفتی قاضی فضل احمد لدھیانوی 21صفر <u>133</u>9 ھے۔ استفتاء میں بیتھا؛

ایک رافضی نے کہا کہ آیت کریمہ انسا مین السمجسومین منتقمون "کے اعداد 1202 میں اور یمی اعداد ابو بکر عمر اور عثال کے میں بدکیا بات ہے؟

الجواب: روافض لعتبم الله تعالی کی بناء مذہب ایسے ہی ادھام بے سرو پاپر ہے ادر اگر ہر آیت عذاب کے اعداد اساء اخیار کے مطابق کر کتے ہیں اور ہر آیت تواب کے اعداد اساء کفار سے کہ اساء ہیں وسعت وسیعہ ہے تانیا امیر المؤمنین مولی علی وجہ الکریم کے تین صاحبر ادوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثان ہیں رافضی نے آیت کو ادھر پھیرا کوئی ناصحی فرمادياة

"وكلا و عدالله الحسني"

دونوں فریق سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ان کو فرما تا ہے؟

اولئك عنها مبعدون لايسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لايحزنهم الفزع الاكبر وتتلقى هم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون ﴿ يَارِهِ كَا اللَّهِ إِمَا ١٠٢٠ المَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ان وہ جہنم سے دورر کھے گئے ہیں وہ اس کی بھنگ نہ بین گے اور وہ اپنی من مانتی خوا ہمنوں میں ہمیشہ رہیں گے انہیں غم میں نہ وہ الے گی وہ سب سے بردی تھیرا ہے اور فرشنے ان کی پیشوائی کو آئیں گئے کہ ہیہ ہے تہماراوہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔' ﴿ کمنز الایسان ﴾ رسول الله الله ہے کہ ہر سحابی کی بیشان اللہ ہے تہاتا ہے تو جو خص کسی سحابی پر طعن کرے وہ اللہ واحد قبہار کو جھٹلا تا ہے اور ان کے بعض معاملات جن میں اکثر حکایات کا ذبہ ہیں ارشاد اللہ کے ای آیت میں ارشاد اللہ کے ای آیت میں اس کا مذبہ بھی بند فرمادیا کہ صحابہ کرام ہیں کے دونوں فریق سے جھلائی کا وعدہ کر کے ساتھ دی ارشاد فرمادیا؛

والله بماتعملون خبیر ﴿ پاره ٢٨ ، التفاین ٨ ﴾
"اورالله تمهارے کامول نے جروار ہے "۔ ﴿ کنز الایسان ﴾
اورالله ﷺ کو جب جرہے جو پکھتم کرو کے بایں ہمہ میں تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا اسکے بعد جوکوئی کجا بناسر کھائے خود جہنم میں جائے۔

ان ع يحملاق فيس " (كنزالايمان)

اس آیت کریمہ کے عدد 2828 میں اور یہی عد در دافض ، اثنا عشریہ شیطنیہ اساعیلیہ کے اللہ اپنی طرح سے اساعیلیہ الف چاہیئے تو یہی روافض اثناعشر بید فصیر سیوا ساعیلیہ کے ایں۔ 4۔ ہاں اور افضی اللہ تعالیٰ ﷺ فرما تا ہے ؟

لهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴿ بِإِرْهُ ١٠ ا مُورُهُ الرعد ٢٥ )

"ان كا حصر لعنت بى إوران كا نصير يرا كمر " ﴿ كَنْز الايسان ﴾

ا سکے عدد 644 میں اور یمی عدد ہیں شیطان الطاق طوی حلی کے۔

5 فيين اورافضي بلكه الله عظفة فرما تام:

او لنك هم الصديقون والشهداء عندربهم لهم اجرهم (پاره ١٩عاء الحديد١٩) "وبى بين كائل سي اور اورول ير كواه اي رب ك يبال ان كيك ان كا تواب ك"روك وكنز الايمان)

ا سے عدد 1445 میں اور یہی عدد ہیں ابو بکر ، عمر ، عثمان ، علی اور سعید کے۔ 6 نہیں اور افضی بلکہ اللہ تعالی ﷺ فریاتا ہے ؛

اولنك هم الصديقون والشهداء عندوبهم لهم اجرهم ونودهم (پاره ١٥ الحديد ١٩) "وبي مين كامل سي اور اورول پر كواه ايترب كے يہاں ان كيلي ان كا تواب اور ال كانور بـ" ـ (كنز الايمان)

ا سے اعداد 1792 ہیں اور یہی عدد ہیں ابوبکر عمر ،عثمان ،علی ،طلحہ، زبیر ،سعد کے۔ 7 نبیس اور افضی بلکہ اللہ تعالی ﷺ فرما تا ہے ؛

والذين امدوا باللورسله اولتك هم الصديقون والشهداء عدربهم

ادھر پھیردیگااور دونوں ملعون ہیں۔

حدیث شریف میں ہے سیدنالمام حن کے وادت پر حضور الیٹا دکھائ تشریف کے اور ارشاوفر مایا از ارون ہیں ابنی ماذا مسمیت موہ " بھے میر ابنیا دکھائ تم نے اس کانام کیا رکھا ہے۔ مولی علی دی نے عرض کی حرب فر مایا نہیں بلکہ وہ حسن ہیں پھر سیدنا امام حسین میں کا دت پر تشریف لے گئے فر مایا تھے میر ابنیا دکھاؤتم نے اس کانام کیار کھا مولی علی دی دن اور بی تر مرایا نہیں بلکہ وہ حسین ہیں پھر حضرت محسن کی والادت پر مولی علی دور میں میں بیر حضرت محسن کی والادت پر وہ کی خر مایا نہیں بلکہ وہ حسین ہیں پھر خصرت محسن کی والادت پر ابنی فر مایا جس نے اپنی مرابا ہیں نے اپنی ان بیٹوں کے ناموں پیر رکھے ہیں ہشر ، شبیر اور ان بیٹوں کے ناموں پیر رکھے ہیں ہشر ، شبیر اور معشر ، حسن ، حسین اور حس ال ان کے ہم وزن وہم معنی ہیں اس سے مولی علی میں کو تنہ یہ معنی ہیں اس سے مولی علی میں کو تنہ یہ مولی کی دول کے مرابا کی کہا والا دے نام اخیار کے ناموں پر رکھنے چا تیس البندا ان کے بعد صاحبر اور اس کے مولی کی دول کے دول کے مولی کی دول کے دول کے نام ابو بکر ، عمر ، عثان اور عباس وغیر ہم رکھے۔

ٹائٹاً رافضی نے اعداد غلط بنائے امیر المؤمنین عثان غنی کے نام پاک میں الف نہیں لکھا جاتا تو عدد 1201 ہیں نہ کہ 1202ء

1- بال اورافضى 1202 عدد كاب كي بين؟ ابن سيارا فضه كي؟

2- ہاں اور افضی 1202 عددان کے ہیں، اہلیس برزیدائن زیاد شیطان الطاق کلینی ابن بابوریٹی طوی حلی۔

3- بال اور انسى الله على أماتا ب

ان الذين فرقو ادينهم و كانوا شيعا لست منهم في شيء ﴿ پاره ٨، الانعام ١٥٩ ﴾ " وه جنبول نے اپنے دين بين جدا جدارا بين تكالين اوركي گروه بو كئے اے محبوب تهمين

نه خلاونت کے حصول کا مؤقف تھا اور نہ ہی دنیا کمانے کا لالچ تھا دونوں کا مؤقف صرف اورصرف دم عثمان ﷺ كا مطالبه تفا امام حسن ﷺ نے جب خلافت حضرت امير معاويه ر کھنا کے سپر دکی تھی اس وقت شیعوں کے جو حالات تھے احتجاج طبری کے حوالہ سے وہ بیان ہو چکے ہیں اس کے بعد جب شام میں امیر معاویہ ﷺ پہنچاتو حسنین کریمین اور قیس بن سعد بن عبادہ نے بطیب خاطر بیعت بھی کر لی تواب لا کچ کا تو مسکلہ ہی ندر ہا۔ آ کیا آخری محتوب میں یہ چیز باقی رہ گئی جومولوی مقرر نے بیان کیا؟ '' جناب معادیہ(ﷺ) ابتداء خلافت جناب علی ﷺ سے کیکرامام حسن ﷺ کی بیعت نہ كرنے تك باغى رہے اور باغى كاتھم يہى ہے كداگروہ مرجائے تواسكى نماز جنازہ يڑھنا جائز نہیں ہے اگروہ جنگ صفین میں قتل ہوجاتے تو اہل مدینہ میں کوئی بھی انکا جنازہ نہ يرصت كيونكدوه باغي تصاسك بعدمولوي مقررني دوران تقرير يبيحي كها كرجر بن عدى، عمارین یاسراوراولیں قرنی تے تل کامعاملہ بھی امیر معاویہ کے پلڑے میں جاتا ہے''۔ الجواب: اس تقریر سے مقرر نے اسیے فاسد عقیدہ کے ماتحت کی غلطیاں کی ہیں۔ میلی خلطی پیہے کہ بغاوت کے معنیٰ کواس نے سمجھا ہی نہیں۔ دوسرى غلطى يدب كرابل بغاوت كامؤقف كياففاات علم بى نبيل\_ تیسری فلطی بیہ ہے کے صفین کے بعد حضرت علی دھ نے جو کشتی مراسلہ سب کی طرف جیجا اس پرحضرت علی کا کیا حال ہے گا؟ چوشی غلطی یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہا جنہوں نے امیر معاویہ ﷺ کی بعت کی تھی اسکا کیا بتیجہ فکے گا اسکی تقریر سے قرآن مجید کا انکار حدیث شریف کی مخالفت لازم آتی ہے۔اب وہ مسلمان بھی رہایا ندر ہااب اس کے جواب سنو۔

لهم اجرهم ونورهم ﴿ پاره ١٤ الحديد ١٩)

''اوروہ جواللہ اوراسکے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی ہیں کامل سے اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے پہاں ان کیلئے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے'۔ ﴿ کنز الایسان ﴾ آیت کے عدد 3600 ہیں یہی عدد ہیں صدیق ، فاروق ، ذوالنورین ، علی ، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابوعبیدہ، عبد الرخمٰن بن عوف کے۔

الحمد للدآیت کریمہ کا تمام و کمال جملہ مدح بھی پورا ہو گیا اور حضرات عشر ہ مبشر ہ کے اساء طبیبہ بھی آگئے جس میں اصلاً تکلف اورتضنع کو دخل نہیں۔

کچھ دنوں ہے آگھ دکھتی ہے بیتمام آیات عذاب واساء شرار وآیات بدح واساء اخیار کے عدد محض خیال کے مطابق کئے جن میں صرف چند منٹ صرف ہوئے اگر لکھ کر اعداد جوڑے جائیں تو مطابقتوں کی بہارنظر آئے گر بعونہ تعالیٰ ﷺ اسقدر بھی کافی ہے۔ فلکہ الحمد و اللہ تعالیٰ اعلم

اب بنا و که اللیخطر ت کابیمولوی مقرر معتقد بے یا مشکر ؟ تسفت رون علی الله الکذب و کفی به اثما مبینا.

الله تعالی ﷺ الل سنت و جماعت کوہدایت دے ایسے داہیات لوگوں سے نفرت کی قوت عطافر مائے اور رافضیوں کے ساتھ ترک موالات کلی کی سعادت حاصل ہو۔ سوال 7: جوشخص امیر معاویہ ﷺ اوران کے خاندان کواہل بیت رسول کا دشمن اور اقتدار کالالچی کیجاس شخص کے متعلق شرع شریف کا کیا تھم ہے؟ الجواب: فدکورہ بالاحوالہ جات میں اس سوال کا جواب آچکا ہے۔

مشتی مراسلہ جوحفزت علی المرتفنی کانیج البلاغة میں موجود ہاں میں طرفین سے

اس آیت کی روثنی میں ذراحالات کا جائزہ کیجئے۔ 1۔ جنگ شروع ہوئی جسکی وجہ قصاص عثمان ﷺ کا مطالبہ تھا۔ 2۔ جنگ ختم ہوگئی اورختم بھی صلح پر ہوئی ۔

موال بیہ کہ کیا امیر معاویہ بھا ہے مطالبے سے دست بردار ہوگئے؟
اگر نہیں تو حضرت علی بھانے نے جنگ کیوں بند کی انہوں نے اللہ تعالی بھلا کے حکم کو پس پشت کیوں ڈال دیا قرآن مجید کی روسےان کا فرض تھا کہ اس وقت تک جنگ جاری رکھتے جب تک کہ امیر معاویہ بھا، خدا تعالی بھلا کے حکم کی طرف (بقول ثا) نہ لوٹ آتے اور تائب نہ ہوجاتے لہذا حضرت علی بھائے جنگ بند کرنے اور صلح کر لینے سے یہ ثابت ہوگیا کہ امیر معاویہ بھا با فی نہ تنے شیعہ کے زدیک فعل امام تو نص قطعی ہوتا ہے لہذا فعل ابواللائم حضرت علی بھائے نہ تھے شیعہ کے زدیک فعل امام تو نص قطعی ہوتا ہے لہذا فعل ابواللائم حضرت علی بھائے تو امیر معاویہ بھائے نے جے باغی نہ ہونے پڑھی قطعی ہے۔ پھر مولوی مقرر کا کہنا کہ '' جنا ہے صطفیٰ تھائے تھے نے جے باغی نہ ہونے پڑھی قطعی ہے۔ پھر مولوی مقرر کا کہنا کہ '' جنا ہے مصطفیٰ تھائے تھے نے جے باغی کہ دیا تو قیامت تک کوئی بھی اسے غیر باغی فاجت نہیں کرسکتا'' مردود ہوایا نہ؟

پھراس ملے کے بعد حضرت معاویہ دھا۔ کا حضرت علی عظامت جس حسن سلوک کا اظہار ہواوہ بجائے خوداس الزام کی نمایاں تروید ہے۔

فیصلہ کے بعد حضرت علی ﷺ کے پاس تو صرف کوفہ اور تجاز رہ گیا تھا اور اس چھوٹی ی سلطنت کی حفاظت کیلئے جو جانثار فوج حضرت علی ﷺ کے پاس موجود تھی اسکی جانثاری کا عالم بیرتھا کہ حضرت علی ﷺ پی فوج سے دس دیکر امیر معاوید ﷺ سے ایک لے لینے کو نفع کا سود اسجھتے تھے۔

تیری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسن علمہ نے اپنی آزاد مرضی سے حقوق امیر

پہلی بات بیہ کہ ہاغی کی تعریف میں بیعضر شامل ہے کہ دہ حکومت کے بنیا دی دستورکو تشکیم نہ کرے اور حکمران کی مخالفت اس بناء پر کرے کدا پنے آپ کو حکومت کیلئے اسکے مقابلے میں زیادہ مستحق سمجھے اور اس سے خلافت چھیڈنا چاہے۔

کین امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ ہوئی اسکا سبب مذکورہ با تول میں ہے کوئی بات بھی تبین تھی۔ امیر معاویہ بھٹ نے اعلان کیا کہ میں قصاص عثان بھٹ کا مطالبہ کرر ہا ہوں اور حضرت علی بھٹ نے گشتی مراسلہ میں وضاحت کردی کہ ہمارا ختلاف صرف دم عثمان بھٹ میں ہے۔ گشتی مراسلہ پہلے بیان ہوچکا ہے۔

سوچنے کی بات ہیہ کہ جب دونوں فرایق وضاحت کررہے ہیں تو بغاوت کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا بلکہ قصاصِ عثان ﷺ میں اختلاف کی وجہ سے بیرحاد شدرونما ہوا کوئی تیسرا آدمی یا گروہ دہائی دینے گئے کنہیں یہ بغاوت ہے بات مروود ہوگی۔

من چه سرایم و طنبورهٔ من چه سراید بهائیواامیرمعادیه ها تهمیل بخض بهی حضرت علی شاکاتو که حیا کرلوجس کے ساتھ بیتی وه حقیقت سے ناآشنار ہے اور تہمیں بذر ایعددی حقیقت سے آگاہ کردیا گیا؟

۔۔ کیا خدا تعالیٰ ﷺ ہے تمہارا کوئی خصوصی رشتہ ہے یا سکی دجہ یہ ہے کہ تو کون؟ میں خواہ مُواہ۔ رب تعالیٰ ﷺ فرما تا ہے ؟

فان . بغت احد هما على الاحرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفي ء الى امرالله ﴿ ياره٢٦، الجرات٩ ﴾

'' پھراگرایک دوسرے پرزیادتی کرے تواس زیادتی والے سے لڑویہاں تک کدوہ اللہ کے علم کی طرف پلٹ آئے''۔ (کنز الایمان)

معاویہ ﷺ کوسونپ کر ثابت کردیا کہ وہ باغی تو کہاں ہوئے بلکہ منصوص خلیفہ ہیں۔ جب حضرت امام حسن ﷺ نے ایکے ہاتھ پر بیعت کرلی تو شیعہ اور مولوی مقرر کے نزدیک امام کا بیغل حضرت امیر معاویہ ﷺ کی خلافت پرنص ہوا۔ حوزیہ اور مصادر علائک آغی کونہ والدار کو قرآن کی وار طرویا تھے رسود سر کہونگ

حضرت امیر معاویہ علی کو باغی کہنے والوں کو قرآن کا واسط دینا تو ہے سود ہے کیونکہ موجودہ قرآن سے انکا کو کی تعلق نہیں وہ اس قرآن کو کتاب البی تسلیم نہیں کرتے البستدان سے بیکہناان کی خیرخواہی کی وجہ سے ضروری ہے کہ حضرت علی پیشا درامام حسن پیشا کا حیا کریں ان کے فعل مے منحرف ہوکراور برائت کا ظہار کر کے کیا مندوکھا وگے۔
قرآن مجید کی ذرکورہ آیت کے پہلے حصہ سے ضمنا ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے۔
قرآن مجید کی ذرکورہ آیت کے پہلے حصہ سے ضمنا ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے۔

وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ﴿ پاره٢٧، المجرات ٩ ﴾

"اوراگرمسلمانوں كے دوگروہ آپس بيس لئريں توان بين سلح كراؤ" - ﴿ كنز الايمان ﴾
توصفين بيس جودوگروہ مضان كواللہ تعالى مومن فرماتا ہے للبذا اگر بغض معاويد كى وجہ ہے كوئى آدى امير معاويد كھا كوہا فى كہنے سے باز نہ آئے تو بھى ان كومومن كے بغير طارة بيس بال آدى قر آن كامئر بوتواس سے كچھ بعيد بيس جو جا ہے كہتا كھرے۔

فقظ الله ورسوله اعلم بالصواب

محمد عبد الرشيد رضوي غفرله

خا دمر الطلباء جامعه قطبيه رضويه كي نبر233 قطب أباد شريف تحمل وسلع جمل

الرتوم 6 زيقعد 1429 ه

قرآن مجيد كالفاظمبارك يدين؛

5 نوبر 2008ء

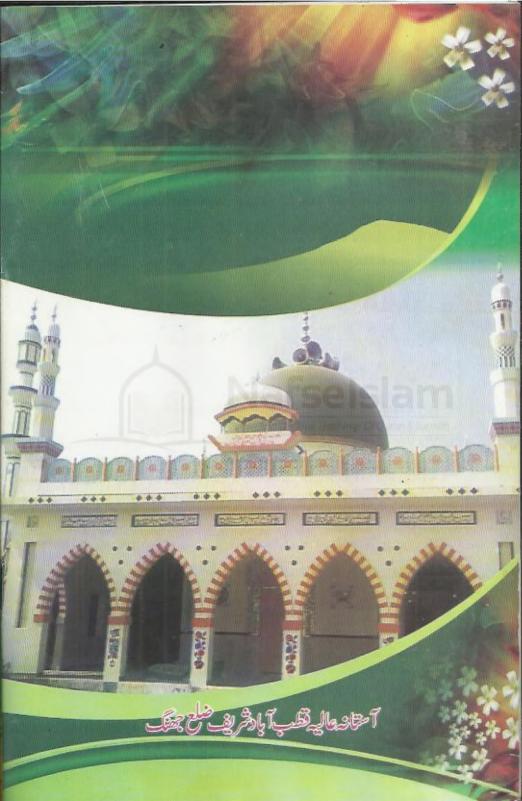